[14]

## استقلال 'ہمت اور قربانی کی روح پیدا کرنے کی ضرورت

(فرموده ۲۷- ايريل ۱۹۳۴ء بمقام لأبور)

تشہد' تعوّذ اور سور ہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:-

میں نے پچھلے جمد، جماعت کو تبلیغ کی طرف توجہ دلائی تھی اورجو ہدایتیں میں نے دی تھیں ان کے مطابق کام کرنے کیلئے قاضی محمد اسلم صاحب جو یمال کی جماعت احمد یہ کہ مقالی امیر ہیں انہوں نے جیساکہ مجھے بتایا گیاہے، جماعت کے کئی اجلاس کئے ہیں اور ایک اجلاس اس نظام کے متعلق مجھ سے مشورہ کرنے کیلئے میری موجودگی میں بھی کیا گیا جو تجاویز تبلیغ کیلئے کی گئی ہیں وہ اپنی ذات میں میں شہر جھتاہوں اتنی مؤثر ثابت ہو عتی ہیں اورائے مفید نتائج پیدا کرنے والی بن عتی ہیں کہ چند مہینوں میں بی خدانعالی کے فضل سے تبلیغ کے عمد نتائج پیدا کرنے والی بن عتی ہیں کہ چند مہینوں میں بی خدانعالی کے فضل سے تبلیغ کے عمد کیا گیا جماعت حاصل کر سمتی ہیں اوران کے خوشگوار نتائج کا خیال کرتے ہوئے وہ لطیفہ یاد آجاتا کیا کرتیں بلکہ در حقیقت وہ روح کام کیا گرتی ہے جو کام کرنے والوں کے اندر موجزن ہوتی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ العالم ہ والوگوں کے متعلق بیان فرمایا کرتے تھے جو کام کرنے کارادہ تو کرتے ہیں مگر عملی رنگ میں کام کرنے دکھاتے نہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے جو کام کرنے کارادہ تو کرتے ہیں مگر عملی رنگ میں کام کرنے دکھاتے نہیں۔ آپ فرمایا کرتے کوئی امیرتھا جو بہت ہی سُت اور عافل تھا۔ قدرتی طور پراس کے نوکر بھی اس سے اثر قبول کرتے اور کی خانہ سے بھرتے تھے۔ ایک دفعہ اس سے اثر قبول کرتے والے گئے بگیال اور وہ بھی اپنے کاموں میں سل انگاری دکھاتے۔ عام طور پر آس پاس رہنے والے گئے بگیال اپنے پیٹ اس امیر کے باور چی خانہ سے بھرتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے اثراجات کی زیادتی

و مکھ کرجب اپنے اخراجات کاجائزہ لیاتو اسے معلوم ہوا کہ بہت سی چیزیں ضائع ہوجاتی ہیں خصوصاً باورجی خانہ کے متعلق اسے معلوم ہوا کہ وہ کھلا ہے اور کتے بلیاں آکر چیزیں خراب کرجاتی ہیں تب اس نے سختی ہے حکم دیا کہ ماور جی خانہ کو دروازہ لگادیا جائے اور پھاٹک ہمیشہ بند رہاکرے تا کوئی جانوراندرنہ آسکے- لطیفہ یوں ہے کہ جب پھاٹک لگا تو سارے گئے رونے لگے کہ اب تو ہم بھوکے مرجائیں گے۔ وہ مل کر رو ہی رہے تھے کہ کوئی عمر سیدہ کتا وہاں آپہنچا۔ اُس نے یوچھا کیابات ہے؟ وہ کہنے لگے آج تک تو جب ہمیں بھوک لگتی' اس امیر کے باورجی خانہ میں چلے جاتے اور کھا کی آتے مگراب وہاں دروازہ لگا دیا گیاہے اور جمارے کئے اندر داخل ہونے کا کوئی امکان نہیں اب ہم بھوکے مرجائیں گے- وہ کہنے لگا یہ ہو قوفی کی بات ہے بیٹک بھائک تو لگ گیا مگراہے بند کون کرے گا؟ جس شخص کو اپنے مال کی اتن بھی فکر نہ ہو کہ ملازموں کی نگرانی کرے اور جن ملازموں کے دل میں اپنے مالک کی اتنی خیرخواہی بھی نہ ہو کہ وہ اس کے مال کی حفاظت کریں ایساآ قا کب دیکھے گاکہ اس کے نوکر دیائنداری سے کام کرتے ہیں یا نہیں اورایسے نوکر کب اس امر کا خیال رکھیں گے کہ بھاٹک کھلا رہتا ہے یابند-حقیقت بہ ہے کہ محض نیت یا سامان کی موجودگی سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ملکہ نیت کے بعد سامانوں کے استعال سے صحیح نتیجہ پیدا ہوا کرتا ہے- اگر چھ مہینہ یا سال کے بعد مجھے دوبارہ یہاں آنے کا موقع ملے اور جب میں تبلیغی حالات دریافت کروں تو مجھے معلوم ہو کہ ابھی آپ لوگ مشورے ہی کررہے اور سوچ رہے ہیں کہ کیونکر کام کریں تو یہ تجاویز کیو نکر مفید کھل پیدا کر علی ہیں۔ پس میں دوستوں کو اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ ا خالی تجاویز کام نہیں دیا کرتیں بلکہ جو چیز کامیاب کیا کرتی ہے وہ استقلال ہے۔ یہ استقلال ہی ایس چیز ہے جو انسان کو عارف بناتی ہے ' استقلال ہی ایس چیز ہے جو انسان کو عالم بناتی ہے اور استقلال ہی الیم چیز ہے جو انسان کو خداتعالی کا مقرب بناتی ہے۔ جب استقلال نہ رہے تو ساری چیزیں خواب بریثال موکر رہ جاتی ہیں اور کھے فائدہ نہیں دے سکتیں- لوگ حیران ہوتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب مجھ موجود ہے مگر آج ہمارے لئے وہ کھل کیوں بیدا نہیں موتے جو پہلوں کیلئے پیدا ہوئے حالانکہ جب تک استقلال سے قرآن مجید پر عمل نہ کیا جائے وہ پھل کیو کر پیدا ہوں جو پہلے لوگوں کیلئے پیدا ہوئے۔ ایک وطوبی جتنے پانی سے کپڑے وطولیتا ہے اس سے لاکھ گنا زیادہ یانی بھی اگر قطرہ قطرہ کرمے دو سال تک سمی کپڑے پر ٹیکاتے رہو-

یا اس طرح قطرہ قطرہ کرکے دریا بھی ہما دو تب بھی کپڑا صاف نہیں ہوگا لیکن اگر استقلال کے ساتھ چند سیریانی میں انچھی طرح کوُٹ کاٹ کر کپڑا وھویا جائے تو تھوڑی دریہ میں ہی صاف ہوجاتا ہے۔ پس بے استقلالی اور بے ربطی کے ساتھ کام کرنا طاقت کو ضائع کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اسی طرح کام کیا کہ تبھی جوش آیا تو ہفتہ میں چار چار وفعہ جماعت کے اجلاس کر کئے اور جوش مِنا تو مہینوں اجلاس منعقد کرنے کا خیال ہی نہ آیا۔ یا اجلاس کا انتظام کیا گیا تو سی نے کمہ دیا میری بیوی بیار ہے' کسی نے کمہ دیا میری بمن بیار ہے' کسی نے کمہ دیا مجھے و فتر میں کام زیادہ ہے اور اس طرح کسی نے ایک اور کسی نے دوسرا بمانہ بنا کر جماعت کے اجلاس میں شمولیت نه کی تو کوئی نتائج برآمد نهیں ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ة والسلام اس کئے فرمایا کرتے تھے الاِسْتِقَامَةُ فَوْقَ الْكَرَامَةِ لِعِنْ استقامت كرامت سے بھى زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز ہے کیونکہ کرامت خدا کی طرف سے آتی ہے اور جو چیز خدا کی طرف سے آئے وہ آسان ہوتی ہے- مگر استقامت بندے نے پیدا کرنی ہوتی ہے اور بندے کا اپنے اندر کوئی خوبی پیدا کرنا مجاہرہ چاہتا ہے۔ پس آپ نے فرمایا تم اس حصہ کو بھاری اور مشکل سجھتے ہو جو خدا سے تعلق رکھتا ہے حالانکہ مشکل حصہ وہ ہے جو بندے سے تعلق رکھتا ہے۔ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں- خدا بولتا کیے ہے' الهام نمس طرح ہوا کرتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل بات ہے حالانکہ اگر انسان اینے اندر الهام نازل ہونے والی کیفیت پیدا کرلے تو خدا اس سے بول سکتا ہے۔ پس اس کا مطلب یہ ہے کہ استقامت اہم اور زیادہ مشکل ہے کیونکہ سے ہندے سے تعلق رکھتی ہے لیکن خدا کیلئے کرامت دکھانا بالکل آسان ہے۔ ہاں استقامت جو کرامت کو جذب کرنے والی ہوتی ہے ' مشکل ہے۔

لوگوں میں یہ ایک عام مرض ہے کہ وہ متنقم نہیں ہوتے بلکہ ڈانواڈول رہتے ہیں۔
کبی نماز کا خیال آیا تو ساری ساری رات پڑھتے رہے اور جب نماز چھوڑی تو مہینوں اس کا خیال تک نہ آیا وعائیں مانگنے پر آئے تو ماتھ کھنے لگے اور جب خیال ہٹا تو تکلیف میں بھی خدا یاد نہ آیا۔ یہ حالت بھی اچھے نتائج پیدا نہیں کرسکتی بلکہ اچھے نتائج کیلئے ضروری ہے کہ انسان متنقیم ہو۔ رسول کریم الٹلیا تھا کہ وفعہ کسی نے پوچھا کارٹول اللہ! اعمال میں سے بہتر ممل کون سا ہے۔ آپ نے فرمایا حَدِیْرُ الْاَعْمَالِ اَدُومُهَاله ۔ یعنی اعمال میں سے بہتر وہ بہتر عمل کون سا ہے۔ آپ نے فرمایا حَدِیْرُ الْاَعْمَالِ اَدُومُهَاله ۔ یعنی اعمال میں سے بہتر وہ بہتر عمل کون سا ہے۔ آپ نے فرمایا حَدِیْرُ الْاَعْمَالِ اَدُومُهَاله ۔ یعنی اعمال میں سے بہتر وہ بہتر جس پر مداومت اختیار کی جائے۔ خود آپ کی ایک بیوی کا ہی واقعہ ہے کہ ایک وفعہ

جب آپ گھر گئے تو دیکھا چھت سے رسی لٹک رہی ہے۔ آپ ی نے یوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ انہوں نے بتایا یہ میں نے اس لئے لئکائی ہے کہ جب میں تہجد بڑھا کرتی ہوں تو بعض دفعہ نیند آجاتی ہے' اس رسی سے سمارا لے لیا کروں گی- آپ منے فرمایا خیرُ الْاعْمَال اَدْوَمُهَا یا خَيْرُ الْعِبَادَاتِ كا لفظ استعال فرمايا- يعني اپنے نفس پر بوجھ وہ ڈالو جس کو بمیشہ نبھا سکو اور ہمیشہ کیلئے جس بوجھ کے اُٹھانے کی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتے' اُسے مت اُٹھاؤ۔ میں نے دیکھ ہے بعض لوگ اس مسلہ کا بھی غلط استعال کرتے ہیں۔ وہ اپنی قربانی کم سے کم کرتے چلے جائیں گے اور جب اُن سے یوچھا جائے گا کہ قرمانی کم سے کم کیوں کرتے ہو تو کہہ دیتے ہیں ر سول كريم الطلطيني نے فرمايا ہے مَحْيُرُ الْأَعْمَال أَدْوَمُهَا لِعِنى بمتر عمل وہ ہے جس ير مداومت اختیار کی جاسکے چونکہ زیادہ قرمانی ہر مداومت نہیں ہو سکتی' اس کئے قرمانی کم سے کم کرتے ہیں۔ مگر پھر بھی انہیں اپنی حالت پر قرار نہیں ہو تا اور وہ اپنی قربانی کو اور کم کردیتے ہیں پھر آور کم یماں تک کہ اُن کی حالت اُس شخص کی سی ہوجاتی ہے جس نے اینے بازو یر شیر کی تصویر گڈوانی جاہی مگر گودنے والا جب سوئی مارے تو کھے۔ یہ عضو نہ بناؤ اس کے بغیر بھی شیر بن جائے گا۔ آخر اس نے سوئی رکھدی اور کہا کسی ایک عضو کے نہ ہونے سے تو شیر کی تصویر بن سکتی ہے مگر جب شیر کا کوئی عضو بھی گودنے نہیں دیا جاتا تو شیر کیو نکر ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ا پی کمزوری کے ماتحت قرمانیوں سے بچنے کیلئے نئے رہتے تلاش کرتے رہتے ہیں اور اس قتم کی احادیث سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ چونکہ قربانیوں پر دوام ضروری ہے' اس کئے قربانی میں کی کرنی جائیے تا اس یر دوام ہوسکے۔ پھر اس میں بھی کمی کرتے جاتے ہیں حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ بر کسی قرمانی یا عبادت کا اتنا بوجھ نہ ڈالو جو نفس کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ جتنا تمہارا بیار نفس قرمانی کرنے کی خواہش کرے' اس پر مداومت رکھو بلکہ یہ مطلب ہے کہ جتنا انسانی نفس ایک عبادت یا قربانی برداشت کرنے کی طانت رکھتا ہے' اتن عبادت اور قرمانی کرو- مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک شخص کو جو مالی قرمانیوں میں کمزور تھا' دو سرے نے نفیحت کی تو وہ جواب میں کہنے لگا قرآن مجید میں آتا ہے لوگ سوال كرتے بين خدا كى راه ميں كيا خرچ كرين- اس كا جواب بيه ديا گيا ہے- قُل الْعَفْوَ مِنْ الْعِنْ جو چے رہے وہ خرچ کرو۔ جب بچا ہی کچھ نہیں تو خدا کی راہ میں کیا دیں۔ اب اگر اس آیت ے یمی معنی لئے جائیں تو اس آیت کا بیہ مطلب ہو گا کہ آجکل اسلام کیلئے کچھ بھی خرچ نہ کیا

جائے کیونکہ آجکل نضول خرچیوں کے اس قدر دروازے کھل چکے ہیں کہ اگر دس کروڑ روپیہ 🥻 آمدنی ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہیں نیچ سکتا حالانکہ اس آیت کے بعض نے یہ بھی معنی کئے ہں کہ جتنانی سکے وہ خدا کی راہ میں دو- یہ نہیں کہ فضول خرچیاں کرتے چلے جاؤ اور پھر کمواس کے بعد جو نیج رہے گا' وہ دیں گے۔ نضول خرجی کے بعد روبیہ نے کیا بچنا ہے اور آجكل تو روبيه خرج ہونے كے اتنے طريق نكل آئے ہيں كه بچنے كى اميد بى نہيں ہوسكتى۔ ونیامیں بھی ہم دیکھتے ہیں جب ڈاکٹر کسی مریض سے کہتا ہے کہ غذا کم کرو تواس کا یہ مطلب نہیں ہو تاکہ اتنی کم کرو کہ فاقہ کر کرکے معدہ خراب کرلو بلکہ مطلب بیہ ہوتا ہے کہ معدہ پربوجھ نہ ڈالو۔ پس جب میں میہ کہتا ہوں کہ اپنے اعمال میں استقامت پیدا کرو تو اس کا پیہ مطلب ہے کہ ایسے اعمال اینے ذمہ ڈالو جو کرسکتے ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ اپنی طاقت سے بھی کم عمل کرو اور دلیل میہ دو کہ چونکہ مداومت اختیار کرنی ہے' اس کئے تھوڑے سے تھوڑا کام اینے زمہ لینا چاہئے۔ ایک پیاسے کو پانی کا ایک قطرہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور اگر ایک لوٹا بھر کر اُسے پلا دیا جائے تو وہ بھی اس کے معدے کو ضَعف پنجائے گا۔ پس افراط اور تفریط دونول راہوں سے بچو- جن لوگول نے تبلیغ کے سلسلہ میں اینے اینے ذمہ کام لیا ہے وہ نہ تو اتنا کام لیں جو ان کی طاقتِ برداشت سے باہر ہے اور نہ اتنا کم لیں کہ طاقت ان میں اس سے نیادہ ہو ورنہ اس صورت میں بھی ان کے دلوں پر زنگ لگ جائے گا۔ میں سمجمتا ہوں اس طریق پر غور کرکے اور سوچ سمجھ کر اگر جماعت کے لوگ کام کریں گے تو تھوڑے ہی دنوں میں اس کے خوشگوار نتائج نکلنے شروع ہوجائیں گے اور چونکہ کام کرنے کے نتیجہ میں ایک عادت بھی ہوجائے گی اس لئے کام آسان وکھائی دے گا۔ تبلغ کے سلسلہ میں بعض لوگ سے بھی عُذر پیش کردیا کرتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ماتا

تبلیغ کے سلسلہ میں بعض لوگ میہ بھی عُذر پیش کردیا کرتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ماتا حالانکہ اگران کے وقت کا جائزہ لیا جائے' تو دودو گھنٹے وہ دوستوں کے ساتھ بکواس پر ضائع کردیتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کی لسٹ ہتاسکتا ہوں جن کے متعلق مجمعے معلوم ہے کہ جب میں یمال پہنچوں وہ فورا میرے ملنے کیلئے پہنچ جاتے ہیں حالانکہ یوی بچے ان کے بھی ہوتے ہیں' وہ بھی ملازم پیشہ یا تاجر ہوتے ہیں' انہیں بھی ضرور تیں لاحق ہوتی ہیں مگروہ ضرور پہنچ جائیں کے' ملیں کے دعا کیلئے تحریک کریں کے یااور کوئی ضروری بات ہو تو وہ دریافت کریں گے۔ پس کے بااور کوئی ضروری بات ہو تو وہ دریافت کریں گے۔ پس درحقیقت انسان اپنے نفس کیلئے بہانے بھی تلاش کرسکتا ہے اور نفس پر بوجھ بھی ڈال سکتا ہے درحقیقت انسان اپنے نفس کیلئے بہانے بھی تلاش کرسکتا ہے اور نفس پر بوجھ بھی ڈال سکتا ہے

اور جب تک انسان اپنے آپ پر ذمہ داری نہ ڈال لے اور کام کرنے کی عادت پیدا نہ کرے' تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن جب عادت ڈال لی جائے تو بوجھ محسوس نہیں ہوتا بلکہ کام کرنا غذا کی طرح ہوجاتاہے اور بجائے کبیدگی یا ملال محسوس کرنے کے بشاشت محسوس ہوتی ہے اور جب بشاشت پیدا ہوجائے تو بوجھ نہیں رہتا بلکہ کام کرناای طرح لذت بخش ہوجاتا ہے جس طرح انسان اپنے بیوی بچوں سے ملتا یا اور ضروری فرائض منصبی سرانجام دیتا ہے۔

یں احباب کو میں یہ نفیحت کرنا چاہتاہوں کہ وہ اپنے فرائض کی بجا آوری میں استقلال ے کام لیں۔ نہ تواینے کاموں کواتا کم کریں کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ جائے نہ اتا زیادہ کریں کہ وہ انہیں کرہی نہ سکیں۔ میں نے دیکھا ہے بعض کو تبلیغ کرنے کی عادت ہوجاتی ہے اور می چیزانمیں سب چیزوں سے زیادہ مرغوب نظر آتی ہے۔ اگر مجلس میں باتیں ہورہی ہول تو تبلیغی باتوں سے ہی انہیں ولچینی ہوگی- ذرا کوئی اور بات چھیری جائے فوراً انہیں اباسیال آنی شروع ہوجائیں گی۔ میری مجلس میں ہی کئی قتم کے لوگ آتے ہیں۔ بعض کے متعلق دیکھا ہے کہ اِدھراُدھر کی باتیں ہوتی رہیں تو برے متوجہ رہتے ہیں ذرا ندہب کی بات کیلے تو انہیں اللي آني شروع موجاتي ہے۔ ليكن جيساكم ميں نے بتايا ہے اگر انسان عادت وال لے تو وہى کام اس کے سکھ اور آرام کا موجب ہوجاتا ہے اوراس کی طرف قرآن مجید نے وَالنَّزعْتِ عَرْقًاوًالنُّشِطْتِ نَشْطًا ع مِن اشاره كيا ہے- جب تك بيه طالت نه موكه كام مين بشاشت پیدا ہوجائے اُس وقت تک کامیانی نہیں ہو سکتی- میں امید کرتاہوں کہ جماعت ان امور کی طرف توجہ کرے گی- لاہور مرکز ہے اس صوبہ کا جے خداتعالی نے اشاعتِ اسلام کیلئے کچنا ہے۔ پس دوست اپنے اندر چتی پیدا کریں' استقلال' ہمت اور قرمانی کی روح بیدا کریں اور خداتعالی کے دین کے کاموں میں اس سے بڑھ کر لذت محسوس کریں جتنی اینے بیوی بچوں یااور ضروری کاموں میں محسوس کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی تمام دوستوں کو ان کی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے- کیونکہ ذمہ داریوں کے ادا کرنے کے بعد ہی صحیح نیکی اور تقویٰ پیدا ہو تاہے جس کے نتیجہ میں انسان خداتعالی کا قرب حاصل کرسکتاہے۔ (الفضل سو- مئي سه ١٩١٥)